

# پیش لفظ

## الحبى لله رب العليين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

دورِ حاضرہ میں رسولِ اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانِ اقد س پر مختلف حیلوں سے حملے ہورہے ہیں۔ اسلام کے نام پر جماعتیں بناکر آپ کے کمالات اور فضائل کو شرک بتایا جاتا ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیہ خصائص مبارکہ زبانی یاد کرنے گاوہ نہ صرف گمر ابن سے بچ جائے گا بلکہ دنیا و ہوخرت میں فلاح وکا مر انی سے ہمکنار ہوگا۔

فقیر کامشورہ ہے کہ بیہ خصائص نہ صرف خود بلکہ گھر کا تمام کنبہ بیچے، پچیاں، مرد، عور تیں زبانی یاد کر أیس اور یدارس اسلامیہ بالخصوص اہلسنّت کے ہر طالب علم کو زبانی یاد کر ائیں بلکہ ابتدائی نصاب میں شامل فرمائیں اور اسی طرح روزانہ بچوں سے تکرار کرائیں جیسے اسکولوں میں پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں۔

فقط والسلام مدینهٔ کا بهدکاری الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اولیی رضوی عفر له بهاولپور- یاکستان

# يسم الله الرحلن الرحيم تحمده وتصلى على رسوله الكريم

#### مقدمه

حبیب خداسل الله تعالی علیه وسلم کے خصائص یاد کرنا دو ٹول جہاٹوں میں فلاح کاموجب ہے وہ یہ ہیں۔

## خصائص کی جار قسم

- ا۔ وہ واجبات جو آ محضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص ہیں مثلاً نماز تنجیر۔
- ۳۔ وہ احکام جو آ خحضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر حرام ہیں ، دو سروں پر شہیں۔مثلاً تحریم ز کو ۃ۔
  - سو وهمیاحات جو حضورطیه السلاة والسلام سے خاص بیں مثلاً تماز بعد عصر
  - س- وه فضائل وكرامات جو حضور انور سلى الله تعالى عليه وسلم سے مخصوص بين-
    - اس دساله می صرف هم چهادم میں سے چند بدیاں۔

### یک صد (۱۰۰) خصائص

ا۔ اللہ تعالیٰ نے آمحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا۔

۲۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیائے کر ام علیم السلام پیدائش نبی بیں دیگر انبیائے کر ام علیٰ نیناوعلیم السلوۃ والسلام کی ارواح نے آپ کی روح اثورے انفاضہ کیا۔

سو عالم ارواح میں دیگر انبیائے کرام علیم اللام کی ارواح سے اللہ تعالی نے عبد لیا کہ اگر وہ حضورِ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کو یائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدو کریں۔

سمريوم الست مين سب سے يہلے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في اللي الما تقال

۵۔ حضرت آدم علی نبیادعلیہ السلوة والسلام اور تمام مخلو قات حضور انور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی کیلئے پید ا کئے عظمے۔

۷۔ حضورِ انور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پانیہ پر اور ہر ایک آسان پر اور بہشت کے در ختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے در میان لکھا گیا ہے۔

ے۔ سابقہ آسانی کتب تورات وانجیل وغیرہ میں آپ کی بشارت ہے۔

٨۔ حضورِ انور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دت شریف کے وقت بت اوندھے گریڑے، جنات نے اشعار پڑھے۔

9۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ کئے ہوئے ، ناف بریدہ اور آلو دگی ہے یاک و صاف پیدا ہوئے۔

•ا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور ہر دو انگشت شہادت آسان کی طرف اُٹھائے ہوئے تھے۔

ا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسانور لکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل د کھے گئے۔

۱۲۔ حضور سرورِ عالم علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہوارہ کو فرشتے ہلایا کرتے ہتے۔ آپ نے گہوارہ ہیں گفتگو ک۔ چاندے آپ کی گفتگو مشہورے بلکہ آپ جس سمت کو اشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔

۱۳۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کا علیحدہ فرکر فرمایا ہے۔ جسے تفصیل سے فقیر اُولیکی غذالہ نے شرح حدائق بخشش میں لکھ دیا۔ سار حضور مل الله تعالى عليه وسلم كااسم مبارك (محمر) الله تعالى كے اسم مبارك (محمور) سے مشتق ہے۔

10۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسائے مبار کہ بیں سے تقریباً (ستر) تام وی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

۱۲۔ حضورِ اقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے۔ آپ سے پہلے جب سے ڈٹیا بنی ہے کسی کا بیہ نام نہ تھا تا کہ اس بات بیس کسی کو فٹک نہ رہے کہ کتب سابقہ میں جو احمد نہ کورہے ، وہ آپ بنی ہیں۔

ا الله على الله تعالى عليه وسلم كوخود الله تعالى كهلا تا يلا تا تقا جنت ك كهانول \_\_\_

۱۸۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیچے سے ایسے دیکھتے تھے جیسے آگے کو دیکھتے۔ رات کو تاریکی میں ایسے دیکھتے جیسے دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے تھے۔

9 ۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا لعاب و بمن شور ( کھارے ) یائی کو میٹھایٹا دیتا اور شیر محواریچوں کیلئے دودھ کا کام دیتا۔

• ٧- آب سلى الله تعالى عليه وسلم جب پنظر ير چلتے تواس ير آپ كے قدم مبارك كانشان موجاتا-

۷۱۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبار کہ اتنی دور تک پہنچتی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے ہتھے توخوا تین اینے گھرول میں سن لیاکر تی تھیں۔

٣٢ ـ آپ ملي الله تعالى عليه وسلم كى بغل اقد س ياك و صاف اور څوشيو دار تھي ۔

۳۷۰ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوتِ سامعہ (سننے کی طاقت) سب سے بڑھ کر تھی۔ یہاں تک کہ آسمان بیں ملا نکہ کی کثرت افزدهام کے باوجو د آسمان کی آواز من لیتے ہتے۔ جبر بل علیہ السلام کی خوشبو بھی سونگھ لیتے بلکہ آسمانوں کے دروازوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی من لیتے۔ (ای لئے المستنت کا حقیدہ ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرود شریف خود سنتے ہیں اور جوائمتی بھی فریاد کر تاہے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں۔ اُولی عفرالہ)

۲۴- نیند میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ سوجاتی ہے لیکن دل پاک بیدار رہتا ہے۔

٣٥- آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في سميمي الكرائي اور جمائي خبيس لي-

٣٦ آپ ملى الله تعالى عليه وسلم كاسابيرند تفاكيونكد آپ نورين نور يخ اور نور كاسابيه نبيس موتا-

ے ا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن شریف پر مکھی نہ بیٹھتی اور کیٹروں میں جول نہ پڑتی۔

۲۸۔ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو فرشتے (بخر ض حفاظت) آپ کے پیچیے ہوتے۔ اس واسطے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسپنے اصحاب کر ام سے فرما یا کہ تم میرے آگے چلوا ور میری پیٹے فر شتوں کے واسطے جھوڑ دو۔ 79۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون اور تمام فضلات پاک تنے بلکہ آپ کے بول کا پینا شفائے امر اخل تھا۔

\* الى سلى الله تعالى عليه وسلم كالبيينه اقدس كمتورى سے زيادہ خوشبودار تھا۔

اسل آپ سل اللہ تعالی علیہ وسلم در میانہ قدوالے ماکل بہ درازی تھے جب چلتے توسب سے اوٹیجے نظر آتے تاکہ ظاہری طور پر مجھی آپ سے کوئی او نیجانہ ہو۔

۳۲۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سمنج کے سر پر ہاتھ اقد س پھیرتے اس وقت سمنج کے بال اُگ آتے اور جس در خت کو بوتے وہ اسی سال کھیل دینے لگنا جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔

سے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے سر پر ہاتھ چھیرتے آپ کے ہاتھ کی جگہ کے بال سیاہ رہتے سفید نہیں ہوتے۔

۳۳ ۔ آپ سلی اللہ تعالی طلبہ وسلم کی بعثت پر کاہنوں کی خبریں منقطع ہو گئیں اور شہاب ثا قب کے ساتھ آسانوں کی حفاظت کر دی گئی اور شیاطین تمام آسانوں سے روک دیئے گئے۔

۵سد حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كا قرين وموكل (جن) اسلام في آيا-

٣٦١\_ شب ٍ معراج ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كيليج براق مع زين ولگام آيا۔

ے اس حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں جسد مہارک کے ساتھ عالت بیداری بیں آسانوں سے اوپر تشریف لے گئے۔

# بلكه جائے كه جانبود آنجا محرے جز غدانبود آنجا

۳۸ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پرورد گار جل شانہ کو اپنی سرکی آتھھوں سے ویکھا اور اس کے ساتھ کلام کیا۔ اس رات آپ بیت المقدس میں نماز میں دیگر انبیائے کر ام علیم اللام اور فرشتوں کے امام بنے۔

9سو بعض غزوات میں فرشتے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑے جیسے بدر میں۔

• ٣٧ ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو تنحریف سے محفوظ اور بلحاظ لفظ و معنی معجزہ ہے۔

اسم آپ ملی الله تعالی علیه وسلم رات میں تنبسم فرماتے تو گھر روشن ہو جا تا۔

٨٣٢ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے جسم اقدى سے خوشبو آتى آپ جس راسته سے گزرتے اس سے خوشبومهكتى رہتى۔

سومہ۔ جس سواری پر آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ بول ویر از نیہ کر تا جب تک آپ سوار رہے۔

سہ اس حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی تخیاں عطاکی سیس۔ ان خزانوں میں سے جو پچھے کسی کو ملتا ہے وہ آپ بی کے وست مبارک سے ملتا ہے۔ کیونکہ آپ ہاری تعالیٰ کے خلیفہ مطلق و نائب کل جیں۔ جو پچھ چاہج جی باذنِ الٰجی عطافرماتے ہیں۔

۳۵۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم دیا یہاں تک کہ روح اور ان آمورِ خمسہ کا علم بھی عنایت فرمایا جو سور القیان کے اخیر میں نہ کور ہیں۔

۱۳۷۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان (اِنس و جن و ملائک) کیلئے پیٹیبر بناکر بھیجے گئے ہیں۔ تفصیل دیکھئے فقیر کار سالیہ کل کا نئات کا نبی۔

٢٧٥ حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم سارے جبال كيلئے رجت بتاكر بيہيج سختے ہيں۔

۸۷۰ حضور ملی دند تعالی علیہ وسلم کے زُعب کا بیر حال تھا کہ دھمن خواہ ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا آپ اس پر رُعب سے فقح پاتے اور وہ مغلوب ہوجاتا۔

99۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے اور آپ کی اُمت کیلئے تمام روئے زیمن سجدہ گاہ اور پاک کرنے وائی بنادی گئی۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے اور پانی نہ ملے حیم کرکے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ دوسری اُمتوں کیلئے پانی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ طہارت نہ تھی اور نماز بھی معین جگہ کے سوااور جگہ جائز نہ تھی۔

۵۰ چاند کا گلڑے ہونا۔ شجر و حجر کاسلام کرنااور رِسالت کی شہادت دینا۔ ستون حنانہ کارونااور اُلگیوں سے ڈشمے کی طرح پانی جاری ہونا۔ بیرسب معجزات آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔

۵۱۔ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبین ایس۔ آپ کے بعد کوئی ہی نہ آئے گا۔

۵۲ - حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شریعت تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں کی تائے ہے اور قیامت تک رہے گا۔

۵۳۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے القاب سے خطاب فرمایا۔ بخلاف دیگر انبیاء کے کہ انبیس ان کے نام سے خطاب کیا ہے۔ اس پر قرآنی آیات شاہدیں۔

80 - حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کونام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

۵۵۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ چنا نچہ اذان اور خطبے اور تشید میں اللہ عزوجل کے ساتھو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاذکر بھی ہے۔ ۵۱۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی اُمت چیش کی گئی اور جو پچھ آپ کی اُمت بیس قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب آپ پر چیش کی گئیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ اللام کوہر چیز کانام بتایا گیا۔ ۵۵۔ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔

۵۸۔ جو پچھے اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیوں کو ان کے مانگئے کے بعد عطافر ما یاوہ آپ سنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بن مانگے عنایت فرمایا۔ ۵۹۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانام مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب جس طاعت و معصیت، فرائض واحکام، وعدہ وؤعید اور اِنعام واکرام کا ذکر کرتے وقت اپنے یاک نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔

10- حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش تا فرش مضہور ہیں اور نماز و خطیہ و اذان ہیں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک نہ کور ہے اور عرش پر، قصور بہشت پر، حوروں کے سینوں پر، ورخمان بہشت کے پنوں پر اور فرشنوں کی چیٹم و ابرو پر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم شریف لکھا ہوا ہے اور آپ سے پہلے جس قدر انبیاء گزرے ہیں وہ سب آپ کے شاء خوال رہے ہیں اور قیامت کوشاء خوال ہوں گے۔۔

٢١ \_ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے وحى كى تمام قسمول كے ساتھ كلام كيا حميا۔

١٢- حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كارؤيا (خواب) وحى بي حال تمام تغير ول كاب- (على نيناد عليهم العلاة والسلام)

٣٣ - حضور صلى الله تعالى عليه وسلم پر حضرت اسر افيل عليه السلام نازل جوئے جو آپ سے پہلے سمى اور تبى پر نازل شہيں ہوئے۔

۲۴۴ \_ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم بهترین اولا دِ آدم پیں۔

70۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نز دیک اکر م انتخلق ہیں۔اسلئے دیگر انبیاء و مرسلین اور ملاکک سے افضل ہیں۔ 71۔ آپ سے تبلیغی احکامات میں خطاو نسیان محال ہے۔

١٤٠ قبريس ميت سے حضور سلى اللہ تعالى عليد وسلم كى تسبت سوال ہو تاہے۔

١٨\_ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد آپ كى ازواج مطهر ات سے لكاح حرام كميا كيا۔

19 جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو خواب چیں دیکھا اس نے بے شک آپ بی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان آپ کی صورت شریف کی طرح نہیں بن سکتا۔ اس بات پر تمام محد غین کا انفاق ہے کہ جس صورت سے کسی نے آپ کو خواب چیں دیکھا۔
 خواب چیں دیکھا اس نے آپ بی کو دیکھا۔

ہ ہے۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم شریف یعنی محصل سمی کا نام رکھنا مبارک اور و نیا اور آخرے میں اس کے بے شار فائدے ہیں۔ تفصیل کیلئے وکیھئے فقیر کی کماب شہدے میٹھانام محر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

اک۔ کسی کیلئے جائز نہیں کہ لیٹی انگو تھی پر دمجہ رسول اللہ ' نقش کرائے جیسا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگو تھی پر تھا۔

12۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے پڑھنے کیلئے عسل و وضو کرنا اور خوشبو ملنا مستحب ہے اور یہ مجی مستحب ہے کہ حدیث شریف کے پڑھنے بیں آواز دھیمی کی جائے۔ جیسا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات شریف بیس جس وقت آپ کلام کرتے تھم اللی تھا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا کلام مروی وہا تورعزت ورفعت بیں مشل اس کلام کے ہے جو آپ کی زبان مبارک سے سنا جاتا تھا۔ لہٰذ اکلام ماثور کی قر آت کے وقت بھی وہی اوب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف او ٹجی جگہ پر پڑھی جائے اور پڑھتے وقت وقت بھی وہی اوب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف او ٹجی جگہ پر پڑھی جائے اور پڑھتے وقت کسی کی تعظیم کیلئے خواہ کیسا بی ذی شان ہو کھڑ انہ ہو وے کیو تکہ سے خلاف ادب ہے۔

ساعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کے محدثین کے چیرے تازہ وشادمال رہیں گے۔

سمے۔ جس شخص نے بحالت ایمان ایک لحدیاایک نظر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو آپ کی حیاتِ ظاہری میں و مکھ لیا اسے محالی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ طویل محبت شرط نہیں۔ ہاں تابعی ہونے کیلئے بیہ شرط ہے کہ وہ محانی کی محبت میں دیر تک رہاہو۔

22۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم عادل ہیں۔ للبذا شیادت وروایت بیس ان بیس سے کسی کی عدالت سے بحث ند کی جائے۔ حبیباکہ ویگر راویوں بیس کی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی تعدیل سکت کی حالت سے بحث ند کی جائے۔ حبیباکہ ویگر راویوں بیس کی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی تعدیل سکت کی حالت ہے۔

44۔ نمازی تشہد میں حضور سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں خطاب کر تاہے: السلام علیک ایھا اللہی (آپ پر سلام اے نی) اور آپ کے سواکس اور مخلوق کو اس طرح خطاب نہیں کر تا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقد س سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں الفاظ سے خطاب کیا تھا۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ٹمازی کو چاہئے کہ تشہد میں شب معراج کے واقعہ کی حکایت واضار کا ادادہ نہ کرے بلکہ انشاوکا قصد کرے کہ کو یاوہ اپنی طرف سے اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے۔

ے۔ حضورِ انورسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی ازواجِ مطہر ات رسی اللہ تعالیٰ عنمن کے حجروں کے باہر سے آپ کو پکار ناحرام ہے۔ ۸ے۔ حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے بلند آواز سے کلام کرناحرام ہے۔ حبیبا کہ قرآن مجید میں فہ کورہے۔ 9۔ آ کھفرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم معصوم ہیں۔ متناو صغیرہ اور کبیرہ سے عمد آاور سہو آاعلانِ نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی یجی مذہب مختارہ۔

۱۸۰۰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنون اور لمیں ہے ہوشی طاری خیس ہوئی۔ کیونکہ یہ مجملہ نقائص ہیں۔ علامہ سکی نے کہا کہ پیٹیبروں پر تابیغائی وار دخیس ہوئی کیونکہ یہ تقص ہے۔ کوئی پیٹیبر تابیغا نہیں ہولہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت جو کہا گیا گیا کہ وہ تابیغا شعا اور وہ پر دہ دور ہوگیا۔

کیا گیا کہ وہ نابیغا شعے ، سووہ ثابت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 'سوان کی آ تکھوں پر پر وہ آ گیا تقااور وہ پر دہ دور ہوگیا۔

مشہور یہ ہے کہ کوئی پیٹیبر (بہرا) نہ تھا۔ اس مسئلہ کی وضاحت فقیر کے رسالہ انارہ القلوب فی بصارہ یعقوب میں ہے۔

مشہور یہ ہے کہ کوئی پیٹیبر (بہرا) نہ تھا۔ اس مسئلہ کی وضاحت فقیر کے رسالہ انارہ القلوب فی بصارہ یعقوب میں ہے۔

مالہ۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی طبیہ وسلم کو سب و شعم کرے یا کسی وجہ سے صراحة یا کتابیۃ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعقیص شان کرے ، اس کا قتل کر نابلا نقاق واجب ہے۔ گر اس بیس انشلاف ہے کہ یہ قتل کر نابلا ہی حد ہے کہ بالفعل مار ڈالنا اس مسئلہ بیس مینار قول افل ہے۔ یہ بیس مینار قول افل ہے۔ یہ میں مسئلہ بر عمل ضروری ہے۔)

اس مسئلے بیس مینار قول افل ہے۔ یہ تھم اس صورت بیس ہے کہ ابات کرنے والا مسلمان تھا۔ اگر کافر ہو اور اسلام لا کے قور گرز کر تابیا ہے۔ (دورِ حاضرہ بیس اس مسئلہ بر عمل ضروری ہے۔)

۸۲۔ اگر حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم بغس نقیس جہاد کیلئے لکلیں تو ہر مسلمان پر واجب تھا کہ آپ کے ساتھ نگلے۔ اور اگر کوئی ظالم آپ کے قمل کا قصد کرے توجو مسلمان حاضر ہواس پر واجب تھا کہ آپ کی حفاظت بیں اپنی جان سے در لیخ نہ کرے۔

۸۳- حضور صلی الله تعالی علیه وسلم جس شخص کیلئے جس تھم کی شخصیص چاہتے کر دیتے اس مسئلہ کی شختیق و ولا کل کیلئے امام احمد رضا محدث بریلوی و مجد د برحق رحمۃ الله تعالی علیه کی تصنیف مبار کمنیتۃ البیب کامطالعہ فرمایئے۔

۸۴- وصالِ ظاہری سے قبل مرض میں حضورِ اتور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عماِدت کیلئے حضرت جبر کیل علیہ السلام تبن دان حاضر غدمت ہوتے رہے۔

۸۵۔ جب ملک الموت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غدمت میں عاضر جوئے تو اؤن طلب کیا۔ آپ سے پہلے اس نے محص مسی نبی ہے اؤن طلب شہیں کیا۔

۸۷۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جٹازہ شریف کی نماز مسلمانوں نے گروہ ہاگروہ الگ الگ بغیر امامت کے پڑھی۔ آپ کے غلام گفران نے جسد مبارک کے بیچے کھ میں قطیعہ نجرانیہ بچھادی جو آپ اوڑھاکرتے تنھے۔ نماز بے جماعت اور تنظیفہ کا بچھانا آپ کے خصائص سے ہے۔ ۱۸۷ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقلاس کو مٹی خبیں کھاتی۔ تمام پیٹیبر وں کا بھی حال ہے۔ (علیٰ نبیناہ علیم الصلاۃ والسلام) ۱۸۸ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطورِ میراث کچھے خبیں چھوڑا۔ جو کچھے آپ نے چھوڑا وہ صدقہ و وَ قف تھا۔ اور اس کا مصرف وہی تھاجو آپ کی حیات شریف ٹیس تھا۔

۸۹۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرقد شریف بیں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تمام پیفیبروں کا بھی حال ہے۔ (علیٰ نیناوعلیم انسلاۃ وانسلام)

9- حضور ملی الله تعالی علیه وسلم کاروضه مبارک کعبه مکرمه اور عرش معلی سے بھی افضل ہے۔

91۔ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مہارک پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ جو آپ کی اُمت کے ڈرود آپ کو پہنچا تا ہے۔ جیسا کہ امام احمد و نسائی کی روایت بیں ہے۔ جس وقت کوئی فیض آپ پر درود بھیجنا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا محمد سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس وقت قلال بن قلال آپ پر درود بھیجنا ہے۔ عاکم کی روایت بیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زیمن بیس گشت کرتے ہیں۔ وہ میری اُمت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ خود بھی ہر درود خوان کا درود سنتے اور جواب مر حمت فرماتے ہیں۔

97۔ حضورِ اقد س مل اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر روز صبح وشام آپ کی اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ نیک اعمال پر آپ اللہ کا شکر بجالاتے ہیں اور برے اعمال کیلئے بخشش طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رہی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ کوئی روز ایسا نہیں مگر بیہ کہ صبح و شام اُمت کے اعمال نبی (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پر چیش کئے جاتے ہیں۔ پس آپ ان کی پیشانیوں سے اور ان کے اعمال سے پیچائے ہیں۔ 99۔ آ محضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر مبارک سے تکلیں گے۔ آپ کی تشریف آوری اس حالت میں ہوگی کہ آپ براق پر سوار بول گے اور سٹر ہزار فرشتے ہمر کاب ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہر روز صبح کو سٹر ہزار فرشتے آسمان سے اُٹر کر حضورِ انور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور این ہارو ہلاتے ہیں (اور آپ پر درود بھیجے ہیں)۔ اس طرح شام کے وفت وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اور سٹر ہزار اور حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ قبر شریف سے نکلیں گے تو ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ موقف میں آپ کو بہشت کے علوں کی نہایت نفیس خلعت عظاہوگی۔

99- آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر مذیف اور قبر مبارک کے مابین بہشت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔
99- حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام (محمود) عطابو گا۔ جس سے مر اوبقول مشہور مقام شفاعت ہے۔
99- قیامت کے دن اہل موقف طول و قوف کے سبب سے گھبر اجائیں گے اور بغرض شفاعت دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے پاس کے بعد دیگرے جائیں گے۔ اور آخر کار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کو اہل موقف میں فصل قضاء کیلئے شفاعت بعظی عطاب وگی۔ اور ایک جماعت کے حق میں بغیر حساب جنت میں واخل کئے جائے کیلئے اور دو سری جماعت کے حق میں بغیر حساب جنت میں واخل کئے جائے کیلئے اور دو سری جماعت کے رفع در جات کیلئے شفاعت کی اجازت ہو جائے گیا۔ اس طرح سرتم بزرار بہشت میں بے حساب داخل ہوں گے اور سرتم بزرار کے ساتھ اور بہت سے بے حساب بہشت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو لیکن اُمت کیلئے واش کئے عادہ آپ کو لیکن اُمت کیلئے اور کئی قشم کی شفاعت کی اجازت حاصل ہوگی۔

94۔ حضورِ انور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کو نرعطا ہوگی۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر منیف آپ کے حوض پر ہوگا۔
98۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی أمت پہلے سب پیغیبر وں کی اُمتوں سے زیادہ ہوگا۔ کل اہل بہشت کی دو تہائی آپ ہی کی اُمت ہوگا۔ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب و سبب منقطع ہوگا ( بینی سود مند نہ ہوگا) مگر حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب و سبب منقطع نہ ہوگا۔
علیہ وسلم کا نسب و سبب منقطع نہ ہوگا۔

99۔ قیامت کے دن لوائے حمد حضور صلی اللہ تعاثی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہو گا۔ اور قمام انبیاء علیم السلام اس حجنٹرے تلے ہوں گے۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اُمت سمیت سب سے پہلے پلی صراط سے گزریں گے۔

۱۰۰- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھنکھٹائیں گے۔ خازنِ جنت پوچھے گا کہ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ میں محمد (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں۔ وہ عرض کرے گا کہ میں اُٹھ کر کھولٹا ہوں میں آپ سے پہلے کسی کیلئے نہیں اُٹھااور نہ آپ کے بعد کسی کیلئے اُٹھول گا پھر آپ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ عطامو گاجو جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔

جنت میں سوائے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب (قرآن کریم) کے کوئی اور کتاب نہ پڑھی جائے گی۔ اور نہ سوائے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کے کسی اور زبان میں کوئی تکلم کرے گا۔

#### خاتمه

الحمد للدرسالد طذا صرف ایک نشست میں بعد نمازِ عشاء مسائل ضروریہ اور مہمانوں کی ضیافت کے بعد رات کو ۱۲ بیج ختم ہوا۔

شب جمعرات ۱۹۰٬ اکتوبر ۱۹۹۷ مدینهٔ کامچمکاری الفقیرالقادری ایوالصالح محمد فیض احمداد کسی رضوی غفرله بهاد کپورسیاکشان